



ككك آرف سليمان بلانك، كوثر كيث، بحيوندى - 9822088370

## يبش لفظ

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

کئی سال پہلے میں نے روز ہے کے فضائل ومسائل پرمشتمل ایک مختصر رسالہ ترتیب دیا تھا جس میں ''بہار شریعت' 'ہی کے سارے مسائل سے لیکن میں نے اس میں لفظوں کی تبدیلی سے تسہیل پیدا کر دی تھی۔ تا کہ عوام الناس کو سجھنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ بہار شریعت چونکہ پون صدی قبل کھی گئی ہے اس لئے مصنف علیہ الرحمہ نے اس میں اسی دور کی اردواستعال فرمائی ہے جو آج کی اردوسے پچھ ختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور باذا کے لوگوں کے لئے اُس دور کی اردواور جملوں کی بندش اورا ملے کا سجھنا تھوڑی دشواری پیدا کرتا ہے۔

لہذامیں نے روزے سے متعلق اپنے رسالے میں اکثر مسائل میں جملوں کی بندش بدل دی تھی تا کہ مسائل آ آسانی سے ذہن کی سطح پر واضح ہو تکیں ۔ نیز بہار شریعت میں موضوع سے متعلق جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس میں متن حدیث کے ساتھ سند حدیث وغیرہ بھی ذکر کی جاتی ہیں ۔ تو میں نے سندوغیرہ کو چھوڑ کر صرف متن حدیث کو قال کرنے پر اکتفا کیا کہ سندوغیرہ کی بحث عوام کے نہم سے بالا تر ہے ۔ البنة حدیث کے اختتام پر قوس میں حوالہ کھودیا گیا کہ حدیث مذکور کس کتاب میں ہے۔

بہرحال احباب نے اس کتاب کو بہت پسند کیا اور پھر اصرار کیا کہ جج ، زکو ۃ ، نماز اور قربانی وغیرہ سے متعلق مجی میں اس طرز کے رسالے تر تیب دوں ۔ چناچے قربانی کے مسائل پر مشتمل بید رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں مذکور تمام مسائل بہار شریعت ہی سے ماخوذ ہیں مگر لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ جس کی مصلحت میں نے بیان کردی۔ مجھے امید ہے کہ تسہیل کی جو کوشش میں نے کی ہے اس سے آپ کو مسائل کے سبحنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی۔ قربانی کے جتنے اہم مسائل تھے سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔البتہ وہ مسائل جو نا در الوقوع ہیں انہیں ترک کردیا گیا۔

کردیا گیا۔ تصحیح کا کام بھیمعتبرعلاء سے کروایا گیا۔لیکن پھربھی انسان کے کام میں غلطی کے امکانات بہرحال باقی رہتے ہیں۔لہذااصحاب علم سے گذارش ہے کہا گرکتابت وغیرہ کی کوئی غلطی پائیس توہمیں متنبہ کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔

> *فقط* يوسفرضا

نوٹ: قربانی کے مسائل پرمشتمل یہ کتاب رضا اکیڈمی کی ویب سائٹ پربھی آپ پڑھ سکتے ہیں ۔ ہمارے ویب سائٹ کا پیۃ ہے۔

www.razaacademy.com

똀

تقریظ حسین صاحب قبله حضرت علامه مولا ناصاحب حسین صاحب قبله عزیز مکرم الحاج مولا ناصاحب حسین صاحب علی مزیز مکرم الحاج مولا نامجه یوسف رضاصاحب فضائل ومسائل قربانی کے نام سے آپ کی مرتب کردہ کتاب کا مطالعہ کیا ۔ الحمد للہ! مسائل صححه محققه پر مشتمل پایا۔ اللہ تعالی! ہمیں مسائل شرعیہ پرعمل کی توفیق رفیق بخشے ۔ آمین

فقط والسلام صاحب حسین غفرله سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ

#### بسمالله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

뗾

#### قربانی کے فضائل

(احادیثسے)

الحدیث: نبی کریم صلّ تُفلِیّهِ نے ارشادفر ما یا کہ یوم النحر (۱۰رزی الحجہ) میں ابن آ دم کا کوئی عمل اللہ تعالی کے نزدیک خون بہانے (یعنی قربانی کرنے) سے زیادہ پیارانہیں اوروہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔لہذا اس کوخوش دلی سے کرو (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجه)

الحدیث: نبی کریم صلافی آیی بی نبی نبی کریم صلافی آیی بی این کی این می این کی وه آتش جہنم سے حجاب (یعنی روک) ہوجائے گی۔ (طبرانی)

الحدیث: نبی کریم ملی این کی ارشاد فرمایا که جوروپی عید کے دن خرچ کیا گیااس سے زیادہ اورکوئی روپیہ پیارانہیں۔ (طبرانی)

الحدیث نبی کریم سالیٹ آیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہواوروہ قربانی نہ کرےوہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ (ابن ماجہ)

العدیث: حضور سیدعالم مل النا الی آیا ہے (عیداضح کے دن) فرما یا کہ سب سے پہلے جوکام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے پھراس کے بعد قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیااس نے ہماری سنت کو پالیا، اور جس نے پہلے ذکح کرلیاوہ گوشت ہے جواس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لئے تیار کرلیا۔ قربانی سے اسے پچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردا رضی اللہ عنہ غریبوں کے خیال سے پہلے ذکح کر چکے تھے، انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مل اللہ اللہ علی آئے ہے ماہ کا ایک بچہ ہے، نی کریم مل اللہ اللہ علی آئے ہے ماہ کا پیس بکری کا چھ ماہ کا ایک بچہ ہے، نی کریم مل اللہ اللہ علی اور کے لئے چھ ماہ کا یہ بہیں کرے گا۔ ( صحیح بخاری )

الحدیث: ایک صحابی رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کودیکھا کہ وہ دومینٹر هوں کی قربانی کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صابعتی ہے کہ محصے وصیت فرمائی کہ میں حضور صابعتی ہے کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ (ترمذی)

المعديث: نبى كريم سلان اليليم نے فرما يا مجھے يوم اضحى كا حكم ديا گيا اوراس دن كواللہ تعالى نے ميرى امت كے لئے عيد

بنایا ، ایک شخص نے عرض کی یارسول اللّه صلّ اللّه علی ایک منیحہ اے سے سوا کوئی جانورنہیں تو کیا اسی کی قربانی کردوں ، فرمایانہیں ۔ ہاں تم اپنے بال ، ناخن اورموچھیں تر شوا وَاورموئے زیرِ ناف صاف کرواسی میں تم اللہ کی قربانی خدا کے نز دیک پوری ہوجائے گی۔ (ابودا وَ د ، نسائی )

ا ہے: منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لئے دیا ہے کہ پچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کوواپس کر دے۔لہذ احضور سالٹانیا پہلے نے اس کی قربانی سے منع فرمادیا۔

العدیث: حضور سیدعالم سال التی ارشاد فرمایا که جس نے ذی الحجہ کا چاند دیچے لیا اور قربانی کرنے کا اس کا اراد ہ ہے تو جب تک قربانی نہ کرلے بال اور ناخنوں سے نہ لے یعنی نہ ترشوائے۔ (مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

الحدیث: نبی کریم سلین آیا ہے ارشاد فرمایا قربانی میں گائے سات کی طرف سے اُور اونٹ سات کی طرف سے ہے۔ (طبرانی)

**الحدیث**: رحمت عالم سلّ ٹٹائیا ہیں نے ارشادفر ما یا کہ بھیڑ کا جذع ( یعنی چیومہینہ کا بچیہ ) سال بھروالی بکری کے قائم مقام ہے۔(ابوداؤد،نسائی،ابن ماجہ )

الحدیث: رحمت عالم ملاتفاتیا بی نے ارشا دفر ما یا که که افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلی ہواور خوب فربہ ہو۔

الحديث: نبى كريم صلافي إليام في رات مين قرباني كرنے مضع فرمايا- (طبراني)

الحدیث: نبی کریم صلی این کی بیاری خارمایا که چارفتیم کے جانور قربانی کے لئے درست نہیں ہیں۔(۱) کانا:جس کا کانا پن ظاہر ہو۔(۲) بیار:جس کی بیاری ظاہر ہو۔(۳) کنگڑا:جس کا لنگ ظاہر ہو۔(۴) لاغر:جس کی ہڑیوں میں مغزنہ ہو۔ (ترمذی، ابودا وَد،نسائی، ابن ماجہ)

**الحدیث**: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّاتی آیا ہم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔(ابن ماحہ)

**الحدیث:** حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّ اللّٰیاتیۃ نے فر ما یا کہ جانوروں کے کان اور آئکھیں غور سے دیکھے لواوراس کی قربانی نہ کروجس کے کان کاا گلاحصہ کٹا ہو،اور نہاس کی جس کے کان کا پچھے لاحصہ کٹا ہواور نہاس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔

الحديث: حضورعليه الصلوة والسلام عيدگاه مين خروذ بح فرماتے تھے۔

## قربانی کے مسائل

قربانی کے شرائط: (یعن قربانی سیرواجب ہے)

●اسلام ●اقامت ● حریت ● بلوغ ● مالک نصاب بهونا ● شهر میں ایک شرط یکھی ہے کہ نمازعید بهوجائے

اسلام: یعن قربانی صرف مسلمانوں پرواجب ہے۔

یعنی مقیم ہونا۔ جوشخص قربانی کے ایام میں حالت سفر میں ہواس پر قربانی واجب نہیں ہوتی اگر چہ دوسر سے شرائط پائے جائیں۔ ہاں اگر مسافر ایام قربانی ہی میں مقیم ہوجائے۔مثلاً ایک شخص ۱۰ اراور ۱۱ ردی الحجہ کومسافر تھا گر ۱۲ رکوسورج ڈو بنے سے پہلے مقیم ہوگیا تو اب اس پر قربانی واجب ہوجائے گی اگر دوسرے شرائط پائے جاتے ہوتا ہو۔

مسله: مسافر پرقربانی واجب تونہیں ہے مگرنفل کے طور پر کرسکتا ہے۔

#### ●حریت:

یعنی آزاد ہونا، گذشتہ ادوار میں جب غلامی کا رواج تھااس وفت غلاموں کے سلسلے میں اسلام کا بیاصول تھا کہ غلاموں پرکوئی مالی عبادت لازمی نہیں تھی ۔لہذا قربانی بھی غلاموں پرواجب نہیں تھی ۔

#### • بلوغ:

لیتنی بالغ ہونا، اس میں مرد وعورت کی تفریق نہیں ہے۔ بالغ مرد اورعورت دونوں پر واجب ہے اگر دوسرے شرا ئط پائے جائیں۔

مسله: ناباً لغ ترسل مين فقها كردرميان اختلاف ہے مرفتوى اس پر ہے كه نابالغ پرواجب نہيں۔

#### • مالك نصاب هونا:

یعنی جو شخص حاجت اصلیہ کے علاوہ ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ہویا اس کے پاس اتنی رقم ہوجس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکے تو وہ مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔

مسلف: حاجت اصلیہ سے مرادر ہنے کا مکان ، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہواور سواری ( یعنی کار ، اسکوٹر وغیرہ ) پہننے کے کپڑے وغیرہ ہیں۔اس کے علاوہ جو چیزیں حاجت سے زائد ہوں گی اور اس کی قیمت (Value) اتنی ہو کہ اسے پچ کرساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔

مناه: ویڈیو(Video)، ٹی۔وی(T.V.)، وی۔سی۔آر (V.C.R.)، وغیرہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں۔ لہذا اگران کی قیمت اتن ہو کہ انہیں ﷺ کی کرساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ مناه: اگر کوئی شخص صاحب نصاب تو ہے مگر اس پر قرض ہے تو اس کا قرض نصاب میں سے وضع (Minus) کیا جائے گا۔اگر وضع کرنے کے بعد نصاب باقی رہے تو قربانی واجب ہے اورا گرنہیں باقی رہتی تو واجب نہیں۔ مسلف: مالک نصاب نے قربانی کے لئے بکری خریدی تھی اور پھروہ کم ہوگئی اور اب اس شخص کا نصاب کم ہوگیا اور

قربانی کے دن آئے تواس پر قربانی واجب نہیں۔

مسله: شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ قربانی کے تین دن ہیں۔ ۱۰ ارذی الحجہ کا بھی صادق سے ۱۲ رویں کے غروب آفقاب تک ہے۔ یعنی ۱۰،۱۱،۲ ارذی الحجہ۔ لہذا اگر کوئی شخص ۱۰ راور ۱۱ رکوصاحب نصاب نہ تھا مگر ۱۲ رکوسورج غروب ہونے سے قبل اس کے پاس مال آگیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔

مسئلہ: یہاں نصاب سے وہی مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے جس سے زکو ۃ واجب ہوتی ہے۔

منطه: صاحب نصاب ہی پرزکو ہ بھی واجب ہوتی ہے اور قربانی بھی مگرز کو ہ کے واجب ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ مال پرسال گذرے اور قربانی کے لئے یہ شرط نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص قربانی کے تین دنوں میں بھی بھی صاحب نصاب ہوتواس پر قربانی واجب ہوجائے گی۔

#### ● نمازعید کے بعدقربانے:

۔ شہر میں قربانی کی جائے توایک شرط رہ بھی ہے کہ نمازعید ہوجانے کے بعد قربانی ہو۔نمازعید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہوسکتی۔

مسله: اگرشهر میں متعدد جگه عید کی نماز ہوتی ہوتو پہلی جگه نماز ہوجانے کے بعد قربانی جائز ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ جب عیدگاہ میں نماز ہوجائے تب قربانی کی جائے بلکہ سی بھی مسجد میں ہوگئی تو کافی ہے۔

مسله: نمازعید کے بعد بہتر بیہ کہ خطبہ ہوجائے پھر قربانی کی جائے خطبہ سے پہلے بھی ہوسکتی ہے مگر خطبہ سے پہلے کرنا مکروہ ہے۔

مسله: دسونی کواگر کسی وجہ سے نمازعید نہ ہوئی تو قربانی کے لئے ضروری ہے کہ نماز کا وقت ختم ہوجائے ، یعنی زوال کا وقت شروع ہوجائے ۔اس سے پہلے نہیں ہوسکتی ۔

منطه: امام ابھی نماز ہی میں ہے اور اس نے ایک طرف سلام نہیں پھیرا کہ سی نے ذبح کر دیا تو قربانی نہیں ہوئی لیکن اگرایک طرف پھیرلیا اور دوسری طرف نہیں پھیراتھا کہ سی نے ذبح کیا تو ہوگئ۔

## قربانی کے دیگر مسائل

مسله: قربانی واجب ہونے کاسب وقت ہے جب وہ وقت آیا اور شرا کط پائے گئے تو قربانی واجب ہے۔ مسله: بالغ کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس سے اجازت حاصل کرلے ۔ بغیراس کی اجازت سے اگر کر دی تو اس کی طرف سے واجب ادانہ ہوگا۔

مسله: قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری الذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی

ہے اور ریا یعنی دکھا واوغیرہ کی مداخلت نہیں ہے تواللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ **صلہ: •** ارذی الحجہ کوہی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ۱۱ راور ۱۲ رکوبھی کرسکتا ہے۔ گر • ارتاریخ نسب<u>رہ</u>ے سے فضل ہے پھر ۱۱ راور پھر ۱۲ رگر ۱۲ ویں تاریخ کا درجہ سب میں کم ہے۔

مسله: اگرکسی پرقربانی واجب تھی اوراس نے • اراور اارکونہیں کی اور ۱۲رکوسورج ڈو بنے سے پہلے شرا کط مفقو د ہو گئے، یعنی غریب ہوگیا یامسافر ہوگیا تواب واجب نہ رہی۔

مسله: قربانی کے وقت میں قربانی کرناہی لازم ہے کوئی دوسری چیزاس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے اس نے بکری یااس کی قیمت صدقہ کردی بینا کافی ہے۔

مند: قربانی میں نیابت ہوسکتی ہے۔ یعنی خود کرنا ضرور نی نہیں بلکہ دوسرے کواجازت دے دی اور اس نے کر دی یہ ہوسکتا ہے۔

منطه: قربانی واجب ہونے کی صورت میں بکری یا دنبہ یا جھیڑ ذیج کرنا یا اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ واجب ہے۔ساتویں حصہ سے کمنہیں ہوسکتا۔

مسله: قربانی کاونت دسویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے بار ہویں کے غروب آفتاب تک ہے یعنی تین دن اور دورا تیں اوران دنوں کوایام تشریق کہتے ہیں۔ اور اارذی الحجہ سے ۱۳ رذی الحجہ تک ان دنوں کوایام تشریق کہتے ہیں۔ **مسله**: دسویں کے بعد کی دونوں راتیں امام نح میں داخل ہیں۔ ان میں بھی قربانی ہوسکتی سے مگر رات میں ذرج کرنا

**۔ خلہ**: دسویں کے بعد کی دونوں راتیں ایا منحرمیں داخل ہیں۔ان میں بھی قربانی ہوسکتی ہے مگر رات میں ذ<sup>ہم کر</sup> کرنا مکروہ ہے۔

مسله: فربانی واجب تقی اورکسی نے نہیں کی اورا یا منحر گذر گئے تواب قربانی فوت ہوگئ اوراب اس پرواجب ہے کہ وہ جانورصد قہ کرے یااس کی قیمت صد قہ کرے۔

مسلف: کسی نے سال گذشتہ قربانی واجب ہونے کے باوجو ذنہیں کی تھی اور امسال وہ چاہتا ہے کہ سال گذشتہ کی قربانی کرے توالیانہیں ہوسکتا بلکہ اب بھی ضروری ہے کہ جانوریاس کی قیمت صدقہ کرے۔

### قربانی کے جانور کابیان

قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں۔(۱) اونٹ (۲) گائے (۳) بکری۔

منطه: ان تینول جانوروں میں اس کی جبتی نوعیں ہیں سب داخل ہیں ، نر ہو یا مادہ خصی ہویا غیرخصی سب کا ایک حکم ہے۔ بعنی سب کی قربانی ہوسکتی ہے۔

مسله: كائ مين بهينس كالجمي شاربيداوراس كى بھي قرباني موسكتي ہے۔

**منله**: بکری میں بھیڑاور دنبہ بھی شامل ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔

**مسئلہ:** قربانی کے جانور کی عمریہ ہونی چاہیئے۔

● اونٹ:5سال

뗾

● گائے، بیل، وغیرہ: 2سال

● بكرى،بكرا، دنيه، بھيڑوغيره: 1 سال

اگراس سے کم عمر کے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے۔زیادہ ہوتو جائز بلکہ افضل ہے۔

**مسلله**: دنبه یا بھیڑ کا چھ ماہ کا بچیا گرا تنابڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کامعلوم ہوتا ہوتواس کی قربانی جائز ہے۔

#### جانور کے شرائط

مذکورہ عمر کےعلاوہ جانور کا عیوب سے خالی ہونا بھی ضروری ہے ۔اگرتھوڑ اعیب ہوتو قربانی ہوجائے گی مگر مکروہ ہوگی۔اورزیادہ ہوتو قربانی نہیں ہوگی تفصیل حسب ذیل ہے:

مسکہ: جس جانور کا سینگ پیدائثی طور پر نہ ہواس کی قربانی جائز ہے کیکن اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا ہےتو ناجا ئز ہےاورا گراس سے کم ٹو ٹا ہےتو جا ئز ہے۔

**مسئلہ**: جس جانور میں جنون ہواوراس حد تک ہو کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تواس کی قربانی نا جائز ہے۔اورا گراس حد کا نہیں ہےتو جائز ہے۔

**مسللہ:** خصی یعنی جس کے خصبے زکال لیے گئے ہوں۔ یا مجبوب یعنی جس کے خصبے باعضو نے تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں ان کی قربانی جائز ہے۔

**ھسنلہ**: اتنابوڑ ھاجانور کہ بچے کے قابل نہ رہایا داغا ہوا جانوریا جس کا دودھ نہ اتر تا ہوان سب کی قربانی جائز ہے۔

**مسئلہ**: خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے جب کہ فربہ ہواورا گراییالاغر ہو کہاس کی ہڈی میں مغزنہ ہوتو قربانی جائز

**مسئلہ:** بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔

مسئلہ: اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔

مسئله: وه كانا جانورجس كا كانا بين ظاهر مواس كى بھى قربانى نا جائز ہے۔

**هسلله:** اتنالاغرجانورجس کی ہڈیوں میںمغزنہ ہواس کی بھی قربانی جائز نہیں۔

مسله: اتنالنگراجانورجوقربان گاه تک اپنے پاؤل سے چل کرنہ جاسکے اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔

**مسئلہ:** اتنا بیار جانورجس کی بیاری ظاہر ہواس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسله: جس جانور کے کان کٹے ہوں یا دم کئی ہویا چکی (گفتہ کی ہڈی) کٹے ہوں یعنی وہ عضوتہائی (One third)

سے زیادہ کٹا ہوان سب کی قربانی ناجائز ہے۔

**مسللہ:**اگرکان یادم یا چکی ایک تہائی یااس سے کم کٹی ہوتو جائز ہے۔

مسله: جس جانور کے پیدائثی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہواس کی بھی قربانی جائز نہیں ، ہاں اگر کان جیموٹے ہوں تو جائز ہے۔

مسله: جس كوانت نه مول اس كى بھى قربانى جائزنہيں ہے۔

وضاحت: دانت نہ ہونے کی بنیاد پر قربانی ناجائز ہونے کا جو تھم ہے، یہاس صورت میں ہے کہ کسی بیاری سے جانور کے دانت گرگئے ہوں، اگر پیدائشی طور پر دانت نہ ہوں تو قربانی جائز ہے۔

(409

**۔ بلہ**: جس کے تھن کٹے ہوں یا تھن خشک ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ۔ بکری میں ایک تھن خشک ہونا ناجائز ہونے کے لئے کافی ہے۔اور گائے ہیل میں دوخشک ہوں تو ناجائز ہے۔

**مسئلہ**: جس کی ناک کی ہو یاعلاج کے ذریعے اس کا دود ھ خشک کرد یا گیا ہواس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔

مسله: جلّاله جوصرف غليظ كھا تا ہواس كى بھى قربانى ناجائز ہے

مسله: دنبه یا بھیڑی اون کاٹ لی گئی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہواس کی قربانی ناحائز ہے۔

مسئلہ: جانورکوجس وفت خریدا تھااس وفت اس میں ایساعیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی مگر بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا۔ تواس کی دوصورت ہے۔اگرخریدنے والا مالک نصاب ہے تو دوسراجانورخریدکراس کی قربانی کرے اور دوسری صورت بیک اگر مالک نصاب نہیں رہاتو اسی جانور کی کرے۔

مسئلہ: قربانی کرتے وقت جانوراچھلا کوداجس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو پیعیب کچھ مفنہیں۔قربانی ہوجائے گی۔الیی صورت میں اگر جانور بھاگ جائے اور پھر پکڑ کرلایا گیا اور ذرج کیا گیا جب بھی قربانی ہوجائے گی۔

#### شرکت کے مسائل

گائے، بیل اور اونٹ میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں یعنی ہرایک حصہ سے ایک شخص وجوب سے بری الذمہ ہوسکتا ہے۔

منطه: جب قربانی شرکت میں ہولیعنی ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہوں تو قربانی صحیح ہونے کے لئے شرط ہے کہ ہر شریک کی نیت تقرب ( یعنی ثواب حاصل کرنا) ہو، اگر کسی ایک کی بھی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہواور باقی لوگوں کی تقرب کی ہوتو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نیز ہر شریک کا سن صحیح العقیدہ ہونا بھی شرط ہے اگر ایک بھی بدمذہب (خوجہ، بوہرہ، شیعہ، وہابی، رافضی، دیوبندی، مودودوی وغیرہ) شریک ہوجائے تو بھی کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔

مسله: قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہواس کا پیمطلب ہے کہ کسی کا ارادہ فقط گوشت حاصل کرنا نہ ہوالبتہ پیر

ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہومثلاً سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہو، وہ تقرب سب پر واجب ہو یاکسی پر واجب ہواور کسی پر نہ ہو ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ مثلاً حج میں جن غلط پر ہے سے دم واجب ہوتا ہے ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے۔

مسله: قربانی اورعقیقه کی بھی شرکت ہوسکتی ہے یعنی ایک جانور میں اگر پچھلوگ قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور کچھ عقیقه کی نیت سے توریجی درست ہے کہ عقیقہ بھی تقرب ہی کی ایک صورت ہے۔

مسئلہ: مستحب بیہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربداور خوبصورت اور بڑا ہواورا گرچھوٹے جانور کی قربانی کرنی ہوتو بہتر سینگ والامینڈ ھاچت کبرا ہوجس کے خصبے کوٹ کرخصی کردیا گیا ہو کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور سال اُلی آلیہ ہم نے ایسے مینڈ ھے کی قربانی کی ہے۔

مسله: ذن کرنے سے پہلے چھوری کو تیز کرلیا جائے اور ذنح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈانہ ہوجائے اوراس کے تمام اعضاء سے روح نه نکل جائے اس وقت تک ہاتھ یا وَل نہ کاٹے اور چمڑا نہا تارے۔

مسلام: اگراچی طرح قربانی کرناجانتا ہے تو بہتر پہہے کہ اپنی قربانی اُپنے ہاتھ سے کرے۔ اورا گراچی طرح قربانی کرنانہیں جانتا تو دوسر ہے کو تھی طرح قربانی کے وقت وہاں حاضرر ہے۔
حضور اقدس سالٹھ آلیہ ہے خضرت فاطمہ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا سے فرما یا کہ کھڑی ہوجاؤاور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہوجاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جواس وقت وہاں موجود تھے، یارسول اللہ صالبھ آلیہ ہے آپ کی آل کے لئے خاص ہے یا عام مسلمین کے لئے جی ہے۔ فرما یا کہ میری آل کے لئے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لئے عام بھی ہے۔

مسله: قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دیے سکتا ہے اور کھلا سکتا ہے چاہے کھانے والے غنی ہوں یا فقیر، بلکہ قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہاس میں سے پچھ کھالے۔

مسئلہ: بہتریہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کرے،ایک حصہ فقراء کودے دے اور ایک حصہ دوست احباب کو کھلائے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لئے رکھ لے لیکن اگر کوئی مخص کل گھر ہی میں رکھ لے توبیہ بھی جائز ہے۔

مسلف: تین دن سے زائدا پنے گھر والوں کے کھانے کے لئے رکھ لینا بھی جائز ہے اور بعض حدیثوں میں جواس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے۔ بلکہ اس شخص کے اہل وعیال بہت ہوں اور وہ صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتریہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لئے ہی رکھ چھوڑ ہے۔

مسله: قربانی کا گوشت کا فرکونه دین که مندستان کے کفار حربی ہیں۔

مسئلہ: میت کی طرف سے قربانی کی تواس کے گوشت کا بھی وہی تھم ہے کہ خود کھائے اور دوست واحباب کو کھلائے سے ضروری نہیں ہے کہ سارا گوشت فقیروں ہی کودے۔

**مسئلہ**: قربانی کا چمڑااوراس کی جھول اوررسی اوراس کے گلے کا ہاران سب چیزوں کوصد قہ کردے۔

مسله: قربانی کے چڑے کو خود بھی اپنے کام میں لاسکتا ہے یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں بھی لاسکتا ہے مثلاً اس کی جاء نماز بنائے ، شیلی ، مشکیزہ ، ڈول ، وغیرہ بنائیں یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے بیسب کر سہر ہوئے ہے ۔

مسله: قربانی کی کھال کواگر فروخت کردیا مگر اس کئے نہیں کیا کہ اس کواپنی ذات پریابال بچوں پر صرف کرے گا بلکہ اس کئے کیا کہ اسے صدقہ کرے گا تو جائز ہے ۔ جیسا کہ آج کل اکثر لوگ کھال مدارس دینیہ میں دیا کرتے ہیں اور کبھی کھال بھیجی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ۔

مسله: اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اگر قربانی کی توسب کی قربانیاں ہوجا ئیں گی اور گھر کے بالغ افراد کے طرف سے کی حربانہوں نے کہانہیں ہے یا بعض بالغ افراد کے طرف نے کہانہیں ہے یا بعض نے کہا ہوں کہا تو کسی کی قربانیاں ہوجا کئیں گی اور گھر کے بالغ افراد کے طرف نے کہانہیں ہوئی ۔

مسله: قربانی کے لئے گائے خریدی پھراس میں چھ خصوں کوشریک کرلیا توسب کی قربانی ہوجائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر خریدنے ہی کے وقت اس کا بیارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کوشریک کروں گا تو مکروہ نہیں۔ مسلمہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ قربانی کی توسب قربانیاں جائز ہیں ایک واجب ہوگی باقی سب نفل۔

### ذبحكابيان

العدیث: حضرت مولی علی رضی الله عنه سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی ٹیالیتی نے آپ لوگوں کوکوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جوعام لوگوں کو خبر بتائی ہے جوعام لوگوں کو خبر بتائی ہے خرمایا کنہیں مگر صرف وہ باتیں جومیری تلوار کی میان میں ہیں ۔ پھر میان میں سے ایک پر چہ زکالاجس میں بیتھا کہ اللہ کی لعنت ہواس پر جوغیر خدا کے نام پر ذبح کرے۔۔۔۔الخ (صحیح مسلم)

الحدیث: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے مروی ہے کہ میں نے حضور سید عالم ملاقی آیا ہے سے عرض کی یارسول الله ملاقی آیا ہم مسلم ملاقی الله میں کا دور ہمارے پاس چُھری نہیں ہے، کیا ہم تھی سے ذرج کر سکتے ہیں۔ فرما یا کہ جو چیزخون بہادے اور اللہ کا نام لیا گیا ہو۔اسے کھاؤسوا دانت اور ناخن کے۔ (صحیح بخاری ومسلم)

**الحدیث:** نبی کریم صلاحیٰ آییزیم نے مجثمہ کے کھانے سے منع فر مایا ۔مجثمہ وہ جانور ہے جس کو باندھ کرتیر مارا جائے اور پھر وہ مرحائے ۔ (ترمذی)

مسئلہ: گلے میں چندرگیں ہیںان کے کاٹے کوذئ کہتے ہیں اورجس جانورکوذئ کیا جائے اسے ذبیحہ کہتے ہیں۔ مسئلہ: جورگیں ذئح میں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں۔ پہلی حلقوم: بیوہ جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ دوسر کا پر کری: اس سے کھانا پانی اثر تا ہے، اور ان کے دائیں بائیں دورگیں اور ہیں جس میں خون کی روانی ہوتی ہے ان کو درجین کہتے ہیں

**صللہ**: ذنح کی چاررگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہوجائے گا کہ اکثر کے لئے وہی حکم ہے جوکل کے لئے اوراگر چاروں میں سے ہرایک کا اکثر حصہ کٹ جائے تو بھی حلال ہوجائے گا <sup>ب</sup>لیکن اگرآ دھی آ دھی رگ کٹ گئی اورآ دھی باقی ہے تو حلال نہیں۔

وسلام: ذن سے جانور حلال ہونے کے گئے چند شرطیں ہیں۔(۱) ذن کرنے والا عاقل ہو۔ یعنی مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہوان کا ذبیحہ جائز نہیں ، ہاں اگر چھوٹا بچہ ذن کو سجھتا ہوا وراس پر قدرت رکھتا ہوتو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ (۲) ذن کرنے والامسلمان سی سیح کی العقیدہ ہو۔ (۳) اللہ عزوجل کے نام کے ساتھ ذن کرنا۔ ذن کرنے کے وقت اللہ تعالی کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کر رے جانور حلال ہوجائے گا۔ لفظ اللہ بی زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ مسلمہ: تنہا اللہ تعالی کا نام ذکر کرے یا صفت بھی ذکر کرے دونوں صورت میں جانور حلال ہوجا تا ہے۔ (۴) خود ذن کر کرنے والا اللہ تعالی کا نام اپنی زبان سے کہا اگر ذن کر کرنے والا خاموش رہا اور دوسروں نے نام لیا اور ذن کرنے والے کو یا وجی تھا بھولا نہ تھا تو جانور حرام ہوجائے گا۔ (۵) نام البی لینے سے ذن کے پرنام لینامقصود ہونا چاہیئے ، کرنے والے کو یا وجی تھا بھولا نہ تھا تو جانور حرام ہوجائے گا۔ (۵) نام البی لینے سے ذن کے پرنام لینامقصود ہونا چاہیئے ، اگر کسی دوسرے مقصد کے لئے بسم اللہ پڑھی اور ذن کے کردیا اور اس پر نام البی ذکر کرنامقصود نہ تھا بلکہ چھینک پر مقصود تھا تو ایک ۔ مثلاً چھینک آئی اس پر المحمد للہ کہا اور جانور ذن کے کردیا اس پرنام البی ذکر کرنامقصود نہ تھا بلکہ چھینک پر مقصود تھا تو ایس کی میں جانور حلال نہ ہوا۔

مسله: مستحب بیہ ہے کہ جانور کولٹانے سے پہلے چھری تیز کرلیں اور لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے یو نہی جانور کو پاؤل پکڑ کر گھیٹے ہوئے مذبح کولے جانا بھی مکروہ ہے۔

مسله: اس طرح ذخ کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سرکٹ کر جدا ہوجائے مکروہ ہے۔عموماً لوگ یہ بیجھتے ہیں کہا گرذخ کے وقت جانور کا سردھڑ سے جدا ہوجائے تو جانور حرام ہوجائے گا یہ غلط اور بے بنیا دہے۔

مسله: ہروہ فعل جس سے جانور کو بلا وجہ تکلیف پنچے مکروہ ہے۔ مثلاً جانور میں حیات ابھی باقی ہے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے سر کو کھنچنا کہ رکیس ظاہر ہوجا نمیں یا گردن کو توڑنا، پہلے اس کی کھال اتارنا اس کے اعضاء کا ٹما یا ذرج سے پہلے اس کے سر کو کھنچنا کہ رکیس ظاہر ہوجا نمیں یا گردن کو توڑنا، یونہی جانورکوگردن کی طرف سے ذرج کرنا مکر وہ ہے۔ بلکہ اس کی بعض صورتوں میں جانور حرام ہوجائے گا۔

مسلله: سنت بیرہے کہ ذیج کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کو کیا جائے اور ایسانہ کرنا مکروہ ہے۔

مسئله: ذج كرف بين اگر قصداً كسى في سم الله نه كهي توجا نور حرام موجائ كار

مسله: اگر کوئی شخص ذج کرتے وقت بسم الله کہنا بھول گیا توالی صورت میں حلال ہے۔

مسئلہ: مستحب بیہ ہے کہ ذ<sup>ی</sup> کے وقت بیشم اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکُبَرُ یعنی بسم اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکُبَرُ یعنی بسم اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکُبَرُ یعنی بسم اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰلِمِ

مسلف: خود ذرج کرنے والے کوبسم اللہ کہنا ضروری ہے، دوسرے کا کہنااس کے کہنے کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے کے بہم اللہ پڑھنے پر جانور حلال نہ ہوگا جبکہ ذائح نے قصداً ترک نہ کیا ہے۔

**مسئلہ**: اگر دوشخصوں نےمل کر ذ<sup>ن</sup>ح کیا تو دونوں کا بسم اللہ کہنا ضروری ہے اگر ایک نے بھی قصداً ترک کیا تو جانور حرام ہوجائے گا۔

مسئلہ: بسم اللہ کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان طویل فاصلہ ہیں ہونا چاہیئے اورمجلس نہیں بدلنی چاہیئے ۔اگرمجلس بدل گئی اورعمل کثیریا یا گیا تو جانورحلال نہ ہوگا۔

مسله: بسم الله کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان ایک لقمہ کھایا، یا ذراسا پانی پیا، یا چھری تیز کی توبیم ل قلیل ہے ایس صورت میں جانور حلال ہے۔

مسله: گائے یا بکری ذبح کی اور اس کے پیٹ میں بچے نکلاا گروہ زندہ ہے تو ذبح کر دیا جائے حلال ہوجائے گا اور مرا ہوا ہے توحرام ہے۔

مسئلہ: جانورکودن میں ذرج کرنا بہتر ہے اور مستحب بیر کہ ذرج سے پہلے چھری تیز کر لے۔ کندچھری یا الی چیزوں سے ذرج کرنے سے بچناچا ہیے جس سے جانورکو تکلیف پہنچے۔

#### عقیقہ کے فضائل

#### (احادیثسے)

الحدیث: حضرت سلمان بن عامر رضی الله عند نے نبی کریم سلی ایکی سے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ (یعنی جانور ذرج کرو) اور اس سے اذبت کودور کرویعنی اس کا سرمنڈ ادو۔ (صحیح بخاری) الحدیث: حضرت ام کرزرضی الله تعالی عنها نے حضور سلی ایکی ہے سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی الحدیث: حضرت ام کرزرضی الله تعالی عنها نے حضور سلی ایکی ہے سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی

العدیث: حضورا قدس سلی ایس نے فرما یا لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے۔ ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذرخ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سرمنڈ ایا جائے۔ گروی ہونے کا بیم طلب ہے کہ اس سے پورا نفع نہ حاصل ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اور بعض نے اس کا بیم فہوم بیان کیا کہ بچے کی سلامتی اور اس کی نشونما اور اس میں اچھے اوصاف کا ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ (ابوداؤد، ترفری)

(ابوداؤد)

الحدیث: حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں ہم میں سے جب کسی کے پہلاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر پونچھ دیتا۔اب جبکہ اسلام آیا تو ساتویں دن ہم بکری ذبح کرتے ہیں اور اس کا سرمنڈاتے ہیں اور سر پرزعفران لگا دیتے ہیں۔(ابوداؤد)

مسله: عقیقہ کے لئے ساتواں دن بہتر ہے اور ساتویں دن نہ کر سکیں توجب چاہیں کر سکتے ہیں سنت ادا ہوجائے گی اور بعض نے بید کہا کہ ساتویں دن یا چود ہویں دن یا اکیسویں دن یا سات دن کا لحاظ رکھا جائے یہ بہتر ہے اور یاد نہ رہتو یہ کہا کہ ساتویں دن یہلے والا دن جوآئے وہ ساتواں ہوگا۔ مسلمہ: لڑے کے عقیقہ میں دو بکرے اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی جائے یعنی لڑے میں زجانور اور لڑکی

مستعدہ: سرے بے حقیقہ ک دو بر سے اور سری سے حقیقہ کی ایک بری دل کی جائے یہ می سرے یں سرجا ہم میں مادہ مناسب ہے۔اور لڑ کے عقیقہ کے میں بکریاں اور لڑ کی کے عقیقہ میں بکراذ سے کیا تو بھی حرج نہیں۔

**مسئلہ:** گائے کی قربانی ہوئی اس میں عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ لڑکے لئے دو حصہ اور لڑکی کے لئے ایک حصہ۔

مسئله: نيچ كاسرموند نے كے بعدسر پرزعفران پيس كرلگادينا بہتر ہے۔

مسله: عقیقه کا جانورانهی شرا کط کے ساتھ مونا چاہئے جبیبا قربانی کے ساتھ موتا ہے۔

**صنلہ**: عقیقہ کا گوشت فقراءاوردوست واحباب کو کچا<sup>ئقسی</sup>م کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا ان کو بطورِ ضیافت پکا کر کھلا یاجائے پیسب صورتیں جائز ہیں۔

مسله: عوام میں بیر بہت مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچے کے ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی نہیں کھا سکتے یہ بھی محض غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

مسئله: اس کی کھال کا وہی تھم ہے جوقر بانی کی کھال کا ہے۔

مسله: الرك كے عقیقہ میں دو بكر يول كے بدلے ميں ايك ہى بكرى ذہ كى تو بھى جائز ہے۔

**مسئلہ**: عقیقہ میں جانور ذنح کرتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے اسے پڑھ سکتے ہیں، مگر ¦ غیر پڑھے بھی عقیقہ ہوجائے گا۔

# عيدين كابيان

**الحدیث**: نبی کریم سلان آلیتی نبی نبی کر ما یا کہ جوعیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا،جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔(ابن ماحبہ)

العدیث: نبی کریم سلان این نظر ما یا جو تحض پانچ را توں میں شب بیداری کرے اس کے لئے جنت واجب ہے۔ ذی الحجہ کی آٹھویں، نویں، دسویں را تیں اور عیدالفطر کی رات اور شعبان کی پندر ہویں رات یعنی شب برات۔ العدیث: نبی کریم سلانی آیی تم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں دودن خوشی کرتے تھے(مہرگان و نیروز) فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوثی کرتے تھے۔ نبی کریم سکنٹائیکیٹر نے فرمایا اللہ تعالی نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دودن تہمیں عطا فرما نمیں ،عیداضحی اوعیدالفطر کے دن۔(ابوداود)

الحدیث: نبی کریم سلّ اللّیالیّ عیدالفطر کے دن کچھ کھا کرنماز کے لئے تشریف لے جاتے مگرعیداضحی کے دن نہ کھاتے جب تک نماز نہ یڑھ لیتے۔(ترمذی وابن ماحیہ)

**الحدیث**:حضورسیدعالم سالی ٹائیا پیم عید کوایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے۔ ( تر**ند**ی )

### عیدین کے مستحبات

عید کے دن بیامورمسخب ہیں۔

● عنسل کرنا ۔ مسواک کرنا ۔ اچھے کپڑے پہننا

● أنكصونهي بهننا ● خوشبولگانا ● حجامت بنوانا

• ناخن ترشوانا • عيدگاه كو پيدل جانا

• ایک راسته سے جانااور دوسرے راستے سے آنا

● خوشی ظاہر کرنا ● کثرت سے صدقہ دینا

• نمازعید کے لئے اطمینان ووقار کے ساتھ جانا

● عيدالفطرمين نمازعيد سے پہلے چند کھجورين کھانا

● عیدانجیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا

● عیداننجیٰ کی نماز کے لئے جاتے وقت راہتے میں بلندآ واز سے تکبیر کہنا۔

## تكبيرتشريق

9 رزی الحجہ کی فجر سے ۱۳ رکی عصر تک ہر نماز پنج گانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور تین بارافضل ہے، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اَللّٰهُ اَکۡبَرُ اَللّٰهُ اَکۡبَرُ لَا اِلٰهَ اِلّٰاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکۡبَرُ اَللّٰهُ اَکۡبَرُ وَ للّٰهِ الۡحَمۡدُ۔

مسئله : تكبيرتشريق سلام پھيرنے كے بعد فوراً واجب ہے۔

**مسله:** تکبیرتشریق اس پرواجب ہے جوشہر میں مقیم ہویا جس نے مقیم کی اقتدا کی ہو،اگر چپروہ خودمسافر ہو۔

مسئلہ: عورتول پرتکبیرتشریق واجب نہیں ہے۔

**مسلله** منفرد، یعنی جوتنها نماز پڑھےاں پرتکبیرتشریق واجب نہیں، مگرمنفر دکوبھی چاہیئے کہ وہ تکبیر کہہلے۔

منله: امام نے اگر تكبيرنه كبى تب بھى مقتديوں پر تكبير كهناواجب ہے۔

## قربانى كاطريقه ودعا

جانورکو پہلے بائیں پہلو پراس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہواور ذرج کرنے والا اپٹا ہنا پاؤں اس کے پہلو پررکھ کرتیز چھری ہے ذیل کی دعا پڑھ کرجلد ذرج کردے:

إِنِّى وَجَّهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوٰتِ وَالاَ رُضَ حَنِيْفَاً قَ مَا اَنَامِنَ الْمُشُرِكِيْنَ - إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ - لاَ شَرِيْكَ لَه ' وَبِذَالِكَ أُمِرُ تُ وِ اَنَامِنَ الْمُسْلِمِيْن - اَللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْك - وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن - اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّ

اگر دوسرے کی طرف سے ذخ کیا ہے تُو مِنّنیْ کی جگہ مِنْ فُلاَں کے ( یعنی اس کا نام لے )اورا گرجانورمشترک ہوتو فلاں کی جگہ سب شرکاء کا نام لے۔

### عقيقهكىدعا

عققہ کے جانور کو ذئ کرتے وقت بید عاپڑھی جائے اَللَّهُمَّ هٰذِه عَقِیْقَةُ اِبْنِی فُلاَں کی جگہ اپنے لڑک کانام لے اور (اگر دوسرا ذئ کرے تولڑ کے اور لڑک کے باپ کانام لے) دَمُهَا بِدَمِه وَلَحُمُهَا بِلَحْمِه وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِه وَ جِلْدُه اَللَّهُ اَلْکُهُ اَکْبَرُ کہ کر بِعَظْمِه وَ جِلْدُه اللَّهُ اَللَّهُ اَکْبَرُ کہ کر دے، عققہ ہوجائے گا۔ اگر عققہ لڑکی کا ہے تو فلاں بنت فلاں کے اور جس جگہ ہے وہاں ھا کے۔ اگر یہ وعایا ونہ ہوتو فقط بِسُمِ اللَّهُ اَکْبَرُ کہ کر ذئ کر دے، عققہ ہوجائے گا۔

# كياآپ جانتے ہيں۔۔۔۔؟

● کسی بدمذہب سے جانور ذ<sup>نح</sup> کرانے سے جانور حرام ہوجا تا ہے۔

اگر قربانی شرکت میں ہور ہی ہے تو تمام شرکاء کا سن علی العقیدہ ہونا ضروری ہے، اگرایک بھی بدمذہب اس میں شامل ہوجائے تو نسی کی قربانی نہیں ہوگی۔

● جو شخص ۱۱۱۰ ۲ ارزی الحجه، نیعنی ایام قربانی میں جب بھی صاحب نصاب ہوجائے گااس پر قربانی واجب ہوجائے گ

● عقیقه کا گوشت نانا، نانی، دادا، دادی وغیره بھی کھیا سکتے ہیں عوام میں جومشہور ہے کئیبیں کھا سکتے محض غلط ہے۔

ذِنْ کے وقت اگر گردن جسم سے جدا ہوجاً ئے تو بھی جانور حلال ہے۔ البتہ قصداً اپیا کرنا مکروہ ہے۔

● اگر بڑے جانور میں قربانی شرکت میں ہور ہی ہے تو ایں میں عقیقہ کی شرکت بھی ہوسکتی ہے۔

● بقرعید کے دن مستحب ہے کہ صبح میں سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے کیکن اس دن روزے کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔



